#### العقيدة الصحيحة في المهدي اليلا

# 

اعداد: عبدالهادى عبدالخالق مدنى كاشانهٔ خليق،الوابازار،سدهارته مگر، يو پي داعي احساءاسلامك سينش،سعودي عرب

## برگندار مار کی است. مہدی عالیہ لاکسے متعلق صحیح عقیدہ

مہدی عَلیہ است متعلق تمام مسلمانان اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے آخری زمانہ میں ان شاء اللہ ضرور پیدا ہوں گے، وہ ایک مسلمان عدل پرور وباانصاف خلیفہ ہوں گے، وہ سات سال تک حکومت کریں گے، وہ روئز مین کواسی طرح عدل وانصاف سے معمور کردیں گے جیسا کہ اس سے قبل وہ ظلم وجور سے سسک رہی ہوگی، انھیں کے زمانہ میں عیسیٰ بن مریم عَلیہ ان کے ساتھ مل کر دجال سے جنگ کریں گے۔ عیسیٰ علیہ مہدی کی اقتدامیں صلاۃ اداکریں گے۔

مذکورہ باتیں مہدی عَلیّا کے عقیدہ سے متعلق خلاصہ کی حیثیت رکھی ہیں۔ ان کے دلائل حسب ذیل احادیث میں موجود ہیں۔ واضح رہے کہ اس مضمون کی تیاری میں "الأحادیث الواردة في المهدي في میزان الجوح والتعدیل" نامی کتاب سے مددلی گئی ہے، جو دراصل ایک الی تحقیقی کتاب ہے جس کے ذریعے مؤلف شیخ عبدالعلیم عبد العظیم صاحب بستوی نے اُم القری

یونیورسٹی مکہ مکر مہسے ایم اے کی ڈ گری حاصل کی ہے۔

ہم سب سے پہلے ان احادیث وآثار کو ذکر کریں گے جن میں مہدی کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے:

#### الأحاديث:-

1 - عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة). أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وهو حسن لذاته .

2- وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الارض نباتما، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا) أخرجه الحاكم وهو صحيح.

(ترجمه: أبوسعيد وللنفيُّ سے روايت ہے كه رسول الله مَكَاللَّمِ أَلَى فَرمايا: ميرى

اُمت کے آخر میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ اسے باران رحمت سے خوب سیر اب کرے گا، زمین اپنے پودے (پوری طرح) اگائے گی، وہ مال کولوگوں کے در میان صحت کے ساتھ تقسیم کرے گا، مولیثی کثیر تعداد میں ہو جائیں گے، اُمت عظیم ہو جائے گی، وہ سات یا آٹھ سال زندہ رہے گا)۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے اور حدیث صبح ہے۔

3- وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى الانف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك سبع سنين). أخرجه أبو داود والحاكم وهو حسن لشواهده.

(ترجمہ: اُبوسعید طالعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالَیْکِمْ نے فرمایا: مہدی میرے خاندان سے ہوگا، کشادہ پیشانی والا اور اونچی ناک والا، وہ زمین کواسی طرح میر ناک والا، وہ زمین کواسی طرح مدل وانصاف سے معمور کردے گا جس طرح وہ ظلم وستم سے بھری ہوئی ہوگی، وہ سات سال باد شاہ رہے گا)۔اسے امام ابوداوداور حاکم نے روایت کیاہے اور حدیث اپنے شواہد کی بناپر حسن ہے۔

4- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (
 يكون في أمتى المهدي، إن طال عمره أو قصر عاش سبع سنين

أو ثمان سنين أو تسع سنين، ويملأ الارض قسطا وعدلا، تخرج الأرض نباتما، وتمطر السماء مطرها.) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وهو حسن لشواهده.

(ترجمہ: اُبوسعید خلائی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْ اَیْ اَللہ عَلَیْ اِللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰ

5 – وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: صل بنا فيقول : لا، إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة.) أخرجه الحارث بن أبي أسامة وأبو نعيم وإسناده صحيح.

(ترجمہ: جابر ڈٹاٹٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹیڈ نے فرمایا: عیسی بن مریم علیلاً نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر مہدی ان سے کہے گا: آپ ہمیں صلاق پڑھائیے تو وہ انکار کردیں گے ،اس امت کواللہ کی جانب سے دی گئی عزت و تکریم کی بناپر اس امت ہی کا ایک شخص دوسرے پر امیر ہوگا)۔اسے حارث بن ابی اسامہ اور اُبونغیم نے روایت کیاہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

6 وعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يقتتل عند كتركم ثلاثة، كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير الى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق، فيقتلونكم قتلة لم يقتله قوم) ثم ذكر شيئاً لم احفظه، فقال : فإذا سمعتموه فأتوه فبايعوه، ولو حبواً على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي.) أخرجه الحاكم وابن ماجه وإسناده صحيح.

(ترجمہ: ثوبان ڈٹائٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹائٹڈٹر نے فرمایا: تمھارے خزانے کے پاس تین لوگ جنگ کریں گے، تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، پھر وہ خزانہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ مل سکے گا، پھر مشرق کی جانب سے کالے حینڈے تکلیں گے، وہ شمصیں اس طرح قتل کریں گے جس طرح کوئی قوم قتل نہ حینڈے تکلیں گے، وہ شمصیں اس طرح قتل کریں گے جس طرح کوئی قوم قتل نہ کی گئی ہوگی۔ پھر آپ نے بچھ کہا جو مجھے یاد نہیں رہا، پھر فرمایا: جب تم اس کے بارے میں سننا تواس کے پاس آگر اس سے بیعت کرنا، چاہے برف پر گھسٹ گھسٹ کرہی کیوں نہ آنا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا)۔ اسے امام حاکم اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صبح ہے۔

7 - وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة.) أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وهو حسن.

(ترجمہ: اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَّالَیْمَ نِے فرمایا: مہدی میری نسل سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا)۔اسے اُبوداود،ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور بیہ حدیث حسن ہے۔

#### الآثار:

1- وعن علي رضي الله عنه قال : (المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة.) أخرجه ابن أبي شيبة وهو حسن موقوفا.

(ترجمہ: علی رفی الله سے روایت ہے آپ نے فرمایا: (مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا، ایک رات میں اللہ اس کی اصلاح فرمائے گا)۔ بیر وایت ابن البی شیبہ کی ہے اور موقوفا حسن ہے۔

2- وعن ابن عباس قال: (منا ثلاثة: منا السفاح، ومنا المنصور،
 ومنا المهدي.) أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده حسن موقوفا.

(ترجمہ: ابن عباس ڈالٹیڈ سے روایت ہے آپ نے فرمایا: (ہم میں سے تین ہوں گے، سفاح ہم میں سے ہوگا، منصور ہم میں سے ہوگا)۔ گے، سفاح ہم میں سے ہوگا، منصور ہم میں سے ہوگا اور مہدی ہم میں سے ہوگا)۔ بیر وایت ابن ابی شیبہ اور بیہقی کی ہے اور اس کی سند مو قوفا حسن ہے۔ 6- وعن مجاهد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن المهدي لا يخرج حتى يقتل النفس الزكية، فاذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من في السماء ومن في الارض، فأتى الناس المهدي، فزفوه كما تزف العروس الى زوجها ليلة عرسها، وهو يملأ الارض قسطا وعدلا، وتخرج الارض من نباها، وقطر السماء مطرها، وتنعم أمتي في ولايته نعمة لم تنعمها قط.) أخرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح موقوفا.

(ترجمہ: مجاہدایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: (مہدی اس وقت تک نہیں نکلے گاجب تک کہ نفس زکیہ کو قتل نہ کر دیاجائے، جب نفس زکیہ کو قتل کر دیاجائے، جب نفس زکیہ کو قتل کر دیاجائے گا توان پر آسمان والوں اور زمین والوں کا غضب ہوگا، پھر لوگ مہدی کے پاس آئیں گے، اور اسے حکومت اس طرح سونپ دیں گے جس طرح ایک دلہن کواس کی شب عروسی میں اس کے شوہر کے سپر دکر دیاجاتا ہے، وہ زمین ایک دلہن کواس کی شب عروسی میں اس کے شوہر کے سپر دکر دیاجاتا ہے، وہ زمین کو عدل وانصاف سے معمور کر دے گا، زمین اپنے پودے پوری طرح اگائے گی، آسمان خوب بارش برسائے گا، میری اُمت اس کی حکومت میں الیمی نعمت میں رہے گی جیسی نعمت اسے کبھی نہ ملی ہوگی)۔ بیر روایت ابن ابی شیبہ کی ہے اور اس کی سند موقو فاضیحے ہے۔

4- وعن عبد الله بن عمرو قال : (يا أهل الكوفة : أنتم أسعد الناس بالمهدي.) أخرجه ابن أبي شيبة وهو حسن موقوفا، وقد يكون الخبر من الاسرائيليات لأن ابن عمرو رضي الله عنهما كان ممن أخذ عن أهل الكتاب.

(ترجمہ: عبداللہ بن عمر و رفیانی سے روایت ہے آپ نے فرمایا: (اے کوفہ والو! تم دیگر لوگوں کی بہ نسبت مہدی کو پانے والے زیادہ خوش نصیب ہو)۔ بیر روایت ابن ابی شیبہ کی ہے اور اس کی سند مو قوفا حسن ہے۔ یہ خبر اسرائیلیات میں سے بھی ہوسکتی ہے کیونکہ ابن عمر و رفیانی نے اہل کتاب سے بعض باتیں لی تھیں۔

وعن ابن سيرين قال: (المهدي من هذه الأمة، وهو الذي يؤم
 عيسى بن مريم.) أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم وهو صحيح الاسناد
 مقطوع.

(ترجمہ: ابن سیرین سے روایت ہے انھوں نے کہا: (مہدی اس اُمت میں سے ہوں گے، یہ وہی ہوں گے جو عیسی بن مریم کی امامت کریں گے)۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ اور اُبو نعیم کی ہے اور اس کی سند مقطوعاً صحیح ہے۔

6- وعن علي بن عبد الله بن العباس قال: (لا يخرج المهدي حتى تطلع مع الشمس آية.) أخرجه عبدالرزاق وأبو نعيم وهو صحيح الاسناد مقطوع.

(ترجمہ: علی بن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں: (مہدی اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک کہ سورج کے ساتھ ایک اور نشانی ظاہر نہ ہو)۔ بیر وایت عبدالرزاق اور اُبونیم کی ہے اور اس کی سند مقطوعا صحیح ہے۔

7- وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قلت لطاؤوس: عمر بن عبد العزيز المهدي؟ قال: كان مهديا، وليس بذاك المهدي، إذا كان زيد المحسن في إحسانه وتيب المسي من إساءته، وهو يبذل المال، ويشتد على العمال، ويرحم المساكين.) أخرجه ابن أبي شية وأبو نعيم وهو حسن مقطوع.

(ترجمہ: ابراہیم بن میسرہ فرماتے ہیں: میں نے طاؤس سے پوچھا: کیا عمر بن عبدالعزیز مہدی ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں وہ مہدی تھے لیکن وہ (مخصوص) مہدی نہیں ہیں جب نیکو کاروں کی نیکیوں میں بہت اضافہ کردیا جائے گا اور برکاروں کو توبہ کی توفیق دی جائے گی، اور وہ خوب مال خرچ کرے گا، اپنا اہمکاروں پر سختی کرے گا، مسکینوں پر رحم کرے گا) ۔ بیر وایت ابن ابی شیبہ اور اُبو نعیم کی ہے اور اس کی سند مقطوع احسن ہے۔

8- وعن قتادة قال : قلت لسعيد بن المسيب : (المهدي حق هو؟ قال : حق، قلت : ممن هو؟ قال : من قريش، قلت: من أي

قريش؟ قال: من بني هاشم، قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من بني عبد المطلب؟ قال: من ولد فاطمة.) أخرجه نعيم بن حماد وهو حسن مقطوع.

(ترجمہ: قادہ کہتے ہیں: میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا: کیا مہدی کی بات برحق ہے؟ آپ نے جواب دیا: ہاں، برحق ہے، میں نے پوچھا: وہ کن میں سے ہوگا؟ آپ نے کہا: قریش میں سے میں نے کہا: قریش کے کس قبیلے سے؟ آپ نے کہا: بنو ہاشم کی کس شاخ سے؟ آپ نے کہا: بنو مطلب سے میں نے پوچھا: بنو مطلب کے کس خاندان سے؟ آپ نے کہا: فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا) ۔ بیر وایت نعیم بن حماد کی ہے اور اس کی سند مقطوعا حسن ہے۔

9- وعن مطر قال: بلغنا أن المهدي يصنع شيئا لم يصنعه عمر بن عبدالعزيز، قلنا: ما هو؟ قال: يأتيه رجل فيسأله فيقول: ادخل بيت المال فخذ، فيدخل فيأخذ، فيخرج فيرى الناس شباعا، فيندم فيرجع إليه، فيقول: خذ ما أعطيتني، فيأبي ويقول: إنا نعطي ولا نأخذ.) أخرجه أبونعيم وهو صحيح الاسناد الى مطر مقطوعا.

(ترجمہ: مطرکتے ہیں: ہمیں یہ بات پینچی ہے کہ مہدی کچھ ایسے کام کرے گاجو عمر

بن عبدالعزیز نہیں کرسکے، ہم نے پوچھا: وہ کیا؟ فرمایا: ایک شخص مہدی کے پاس آکر سوال کرے گا، مہدی کے گا: بیت المال کے اندر چلے جاؤاور (جتناچاہو) لے لو، وہ شخص داخل ہو گا اور بہت کچھ لے کر نکلے گا، پھر دیکھے گا کہ لوگ آسودہ ہیں تو شر مندہ ہو گا اور واپس آکر کہے گا: جو آپ نے دیا تھا واپس لے لیجئے، مہدی انکار کردیں گے اور کہیں گے: ہم دیا کرتے ہیں لیا نہیں کرتے)۔ یہ روایت اُبو نعیم کی ہے اور اس کی سند مقطوعا صحیح ہے۔

10- وعن السميط قال: اسمه اسم نبي، وهو ابن إحدى أو اثنتين وخمسين، يقوم على الناس سبع سنين، وربما قال: ثمان سنين.) أخرجه ابو عمرو الداني وهو صحيح الاسناد الى السميط.

(ترجمہ: سمیط کہتے ہیں: ان کا نام نبی کا نام ہوگا، وہ اکیاون یا باون سال کے ہوں گے، وہ سات یا آٹھ سال تک حکومت کریں گے) ۔ بیر روایت اُبوعمر والدانی کی ہے اور اس کی سند سمیط تک صحیح ہے۔

آیئے اب ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جن میں صراحت کے ساتھ مہدی کا ذکر نہیں ہے۔

-1 عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل

بيتي، يملأ الارض عدلا كما ملئت جورا.) أخرجه أبو داود واحمد وابن أبي شيبة وهو صحيح.

(ترجمه: على وَالنَّوْهُ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ النَّوْمُ نِے فرمایا: اگر قیامت آنے میں صرف ایک دن باقی رہے گا تو بھی الله تعالی میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کواٹھائے گاجو زمین کوائی طرح عدل سے معمور کردے گاجس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی )۔ بیر وایت اُبوداود، احمد اور ابن البی شیبہ کی ہے اور صحیح ہے۔

2 وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ( لا تذهب أو لا تنقضی الدنیا حتی مملك العرب رجل من أهل بیتی یواطئ اسمه اسمی،) رواہ أبو داود والترمذی واحمد وهو صحیح لغیرہ.

(ترجمہ: ابن مسعود رفائنی سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَا اَیْ اِن مسعود رفائنی سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَا اَیْک شخص جس کانام وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت کا ایک شخص جس کانام میرے نام کے موافق ہوگا پورے عرب کا مالک نہ بن جائے )۔ بیر روایت اُبوداود، ترمذی اور احمد کی ہے اور صحح لغیرہ ہے۔

وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي.) رواه الترمذي واحمد وهو حسن.

(ترجمہ: عبدالله رفحالتی سے روایت ہے کہ رسول الله طَالِیْتُا نے فرمایا: میرے اہل بیت کا ایک شخص جس کانام میرے نام کے موافق ہو گاوالی(حاکم) بنے گا)۔ یہ روایت ترمذی اور احمد کی ہے اور حسن ہے۔

4- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (
 لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه
 اسمى.) رواه الطبران وابن حبان وهو حسن.

(ترجمہ: ابن مسعود رفائی میں سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے فرمایا: اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہے گا تو بھی میرے اہل بیت کا ایک شخص جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا بادشاہ بنے گا)۔ بیر وایت طبر انی اور ابن حبان کی ہے اور حسن ہے۔

وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يلي أمر هذه الأمة في آخر زمانها رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي.)
 رواه الطبران وأبونعيم وهو حسن.

(ترجمہ: عبدالله و کالٹی سے روایت ہے کہ رسول الله مَالَّالَیْمِ نَے فرمایا: آخری زمانے میں اس اُمت کا حاکم میرے اہل بیت کا ایک شخص ہو گا جس کا نام میرے نام کے موافق ہو گا)۔ بیر روایت طبر انی اور اُبو نعیم کی ہے اور حسن ہے۔

6- وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي.)
رواه أبو داود وهو صحيح لغيره.

7- وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا) رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وإسناده حسن

(ترجمہ: عبدالله ر الله عُلِيْمَةُ سے روایت ہے کہ رسول الله مَاللهُ عَلَيْمَةِ نِهِ فرمایا: اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہے گا توالله تعالی اس دن کو طویل کردے گا یہاں تک کہ

میری نسل سے یامیر سے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا جس کا نام میر سے نام کے موافق ہو گا، وہ زمین نام کے موافق ہو گا، وہ زمین نام کے موافق ہو گا، وہ زمین کو اسی طرح عدل وانصاف سے معمور کر دے گا جس طرح وہ ظلم وستم سے بھری ہوئی ہوگی ) ۔ بید روایت اُبود اود ، ابن حبان اور حاکم کی ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ 8 ۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وإمامکم منکم) رواہ البخاري و مسلم

(ترجمہ: اُبوہریرہ رُقَائِمُهُ سےروایت ہے کہ رسول الله سَفَائِیْمُ نے فرمایا: اس وقت تمھارا کیا حال ہو گا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمھار اامام تم میں سے ہوگا)۔اسے بخاری ومسلم نے روایت کیاہے۔

9 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (
لو لم يبق من الدنيا الا ليلة لملك فيها رجل من اهل بيت النبي
صلى الله عليه وسلم) رواه ابن حبان وهو حسن لشواهده
(ترجمه: أبوهريره رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله مَثَّلَيْمَ فَمَ فَرمایا:
اگردنیاکا صرف ایک دن باقی رہے گا تو بھی نبی مَثَلِیْم کے اہل بیت کا ایک شخص
بادشاه بنے گا)۔ بیروایت ابن حبان کی ہے اوراینے شواہد کی بنایر حسن ہے۔

الرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت الا اهله فاذا الرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت الا اهله فاذا استحلوه فلا تسال عن هلكة العرب ثم تجئ الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده ابدا هم الذين يستخرجون كره) رواه اهم وابن حبان وإسناده صحيح

(ترجمہ: اُبوہریرہ ڈٹائٹۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹائٹیڈیا نے فرمایا: اس شخص (مہدی) سے رکن ومقام کے در میان بیعت کیا جائے گا، کعبہ کی حرمت کو خود اہل کعبہ (یعنی مسلمان) ہی پامال کریں گے، جب وہ اس کی حرمت کو پامال کردیں گے تو پھر عرب کی ہلاکت سے متعلق مت پوچپو (یعنی وہ برترین ہلاکت کا شکار ہوں گے تو پھر عرب کی ہلاکت سے متعلق مت پوچپو (یعنی وہ برترین ہلاکت کا شکار ہوں گے) پھر حبشہ آئیس گے اور وہ اس طرح کعبہ کوویران کردیں گے کہ اس کے بعد بھی آ بادنہ ہو سکے گا، وہی لوگ اس کے خزانے باہر نکالیں گے)۔ بیر وایت احمد اور ابن حبان کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

11-وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من اهل بيتي اجلى اقنى يملا الارض عدلا كما ملئت قبله ظلما يكون سبع سنين ) رواه احمد وابن حبان وإسناده حسن

(ترجمہ: اُبوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَّالَّیْنِمُ نے فرمایا:
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت کا ایک شخص بادشاہ
نہ بن جائے، وہ کشادہ پیشانی والا اور اونچی ناک والا ہوگا، وہ زمین کو اسی طرح عدل
وانصاف سے معمور کردے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم وستم سے بھری ہوئی
ہوگی، وہ کل سات سال ہوں گے )۔ بیر وایت احمد اور ابن حبان کی ہے اور اس کی
سند حسن ہے۔

12-وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( تملا الارض جورا وظلما فيخرج رجل من عترتي يملك سبعا او تسعا فيملا الارض قسطا وعدلا ) رواه احمد والحاكم وهو حسن لشواهده

(ترجمہ: أبوسعيد طالعُونَّ سے روايت ہے كہ رسول الله مَنَّ اللَّيْمَ نَے فرمايا: روئے زمين ظلم وستم سے بھر جائے گی، ميری نسل سے ایک شخص پيدا ہو گا جو سات يا نو سالوں تک بادشاہ رہے گا اور وہ ساری روئے زمین کو پھر سے عدل وانصاف سے بھر دے گا)۔ بيدروايت احمد اور حاكم كی ہے اور اپنے شواہد كی بناپر حسن ہے۔ محمد دے گا، سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لتملان الارض ظلما وعدوانا ثم ليخوجن من اهل بيتي او قال عترتي

من يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا ) رواه ا بو الحارث بن اسامة وإسناده صحيح لغيره

(ترجمہ: اُبوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَّ اللَّهِ عَلَیْمِ نے فرمایا: روئے زمین ظلم وستم سے بھر جائے گی، پھر میری نسل یافرمایامیر سے اہل بیت سے ایک شخص پیدا ہو گاجو ساری روئے زمین کو پھر سے عدل وانصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و سرکشی سے بھری ہوئی تھی)۔ یہ روایت اُبوالحارث بن اسامہ کی ہے اور اس کی سند صحیح لغیرہ ہے۔

14-وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى تمتلا الارض ظلما وعدوانا قال : ثم يخرج رجل من عترتي او من اهل بيتي يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا ) رواه احمد وإسناده صحيح

(ترجمہ: اَبوسعید رفیالنگی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَالِیْکِا نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین ظلم وستم سے بھرنہ جائے، پھر میری نسل یافرما یامیر سے اہل بیت سے ایک شخص پیدا ہوگا جو ساری روئے زمین کو پھر سے عدل وانصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و سرکشی سے بھری ہوئی تھی)۔ بیر وایت احمد کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

15-وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه ) رواه أبو نعيم وهو حسن لغيره يصلي عيسى بن مريم خلفه ) رواه أبو نعيم وهو حسن لغيره (ترجمه: أبوسعيد رُفَّاتُهُ عُنَّمُ سےروایت ہے کہ رسول الله مَالَّةُ اِنْ فرمایا: وہ ہم میں سے ہی ہوگا جس کے بیجھے ابن مریم صلاق اداکریں گے )۔ بیروایت اُبونیم کی ہے اور حسن لغیرہ ہے۔

16-وعن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يخرج في آخر الزمان خليفة يعطي الحق بغير عدد ) رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح

(ترجمہ: اُبوسعید ٹالٹُوَّ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُوَلِیْمِّ نے فرمایا: آخری زمانہ میں ایک ایسا خلیفہ پیدا ہو گاجو بغیر گنتی کئے حق کو دیا کرے گا)۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ کی ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔

17-وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيا لا يعده عدا ) رواه مسلم

(ترجمہ: اَبوسعید وَالنَّمَّةُ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالنَّةُ نِے فرمایا: تمهمارے خلفاء میں ایک ایسا خلیفہ بیدا ہو گاجو جُلو بھر بھر کر مال دے گا سے پچھ بھی شار نہ کرے گا)۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔

18-وعن أبي سعيد وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده ) رواه مسلم

(ترجمہ: اَبوسعید اور جابر وہائٹہاسے روایت ہے کہ رسول الله طَالِّیْمِ نے فرمایا: آخری زمانہ میں ایک ایسا خلیفہ پیدا ہو گاجو بغیر گنتی کئے مال کو تقسیم کیا کرے گا)۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔

19-وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا ) رواه مسلم

(ترجمہ: جابر والنَّمَّةُ سے روایت ہے کہ رسول الله مَّنَالَیْمِ اَنے فرمایا: آخری زمانہ میں ایک ایسا خلیفہ ہوگاجو چُلو (دونوں ہتھیلیاں) بھر بھر کر مال دے گا اسے پچھ بھی شارنہ کرے گا)۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔

20-وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال : فيترل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم : تعال صل لنا فيقول : لا ان بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة ) رواه مسلم

(ترجمہ: جابر خلافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مگافی آنے فرمایا: میری امت کا ایک گروہ حق پر قال کر تارہے گا، روز قیامت تک غالب رہے گا، آپ مگافی آئے آئے میں فرمایا: پس عیسی بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے،ان کاامیر کہے گا: آ ہے ہمیں صلاۃ پڑھا ہے توعیسی علیہ السلام کہیں گے: نہیں، تم ایک دوسرے پرامیر ہو،اللہ ناس امت کوعزت عطافرمائی ہے)۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔

## مہدی کی شخصیت اور اس کے اوصاف

صیح وثابت احادیث کی روشنی میں مہدی کی شخصیت اور اس کے

اوصاف کے تعلق سے چند ہاتیں سامنے آتی ہیں:

ا۔ مہدی عَلیمًا کا نام نبی مَنَا قَلَیمًا کے نام کے مطابق ہوگا۔

۲۔مہدی عَلِیّلاً کے والد کا نام نبی صَلَّاتَیْنِ کے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔

سو۔ مہدی عَلیِّلا نبی مَنَافِیْلاً کے اہل بیت میں سے ہوں گے۔

ہ۔مہدی عَلیِّلا فاطمہ رہائٹہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔

۵۔مہدی عَالِیّلاً کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔

۲۔ مہدی علید اللہ اللہ اللہ ایک رات کے اندر ہوگی۔

ے۔مہدی الیّلا کے خلیفہ ہونے سے پہلے زمین ظلم وستم سے بھر جائے گا۔

٨ ـ مهدى عَلِيَّلِاً النِي خلافت كے بعد زمين كوعدل وانصاف سے بھر ديں گے۔

9 مهدى علينًا سے كعبد كے پاس ركن ومقام كے در ميان بيعت كياجائے گا۔

• ا۔ مہدی عَلیمِیْا اس سال تک حکومت کریں گے۔

ا۔ مہدی عَلیمِّلاً آخری زمانہ میں حاکم بنیں گے ،ان کی حکومت سے پہلے قیامت نہیں آ۔ آپ کی حکومت سے پہلے قیامت نہیں آسکتی۔

۱۲۔مہدی عَلیَّالْا خراسان کی طرف سے کالے حصنڈوں کے ساتھ نکلیں گے۔

سا۔ مہدی عَالِیَّلاً کے زمانہ میں آسان خوب بارش برسائے گا۔

۱۳ مہدی عَلِیَّلاً کے زمانہ میں زمین اپنے بودے بھر بوراگائے گی۔

۵ا۔ مہدی عَلیِّلاَ کے زمانہ میں چویائے کثیر تعداد میں ہو جائیں گے۔

١٦\_مهدى عَالِيَّلاً كے زمانہ ميں امت عظيم ہوجائے گی۔

2ا۔ مہدی علیلاً کے زمانہ میں امت الی نعمت میں ہوگی جیسی نعمت اسے مجھی حاصل نہ ہوئی ہوگی۔

۱۸۔مہدی علیہ اُ مال کی صحیح تقسیم کریں گے۔

9ا۔ مہدی عَلیِّلاً مال کواپنی ہتھیلیوں سے بھر بھر کر دیں گے۔

۲۰۔مہدی عَالِیَّلاً مال کو گنتی کئے بغیر دیں گے۔

۲۱۔ مہدی عَالِیَلا کے زمانہ میں عیسی عَالِیَلا اُسمان سے اتریں گے اور ان کے پیچیے صلاق

ادا کریں گے۔اسی سے میہ بھی معلوم ہو تاہے کہ انھیں کے زمانہ میں د جال بھی نکلے

گا کیو نکہ عیسی عَالِیَّا اِبَازل ہو کر د جال کا قتل کریں گے۔

## مہدویت کے حجوٹے دعویداروں کو کیسے بہجانیں؟

مہدی علیہ اگر آمداور آپ کا ظہور برحق ہے۔ یہ عقیدہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، لہذا صرف اس وجہ سے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض لوگوں نے اس عقیدہ کا نار وااستعال کر کے اللہ کے بندوں کوراہ حق سے برگشتہ کیا اور اپنے لئے دنیوی منافع و فوائد حاصل کئے۔

ہم ذیل میں ایس باتیں ذکر کریں گے جن سے مہدویت کے جھوٹے دعویداروں کو پہچانا جاسکتا ہے:

ا۔ مہدی کی شخصیت اور اوصاف کے تعلق سے جو خلاصہ پیش کیا گیا ہے،ان علامات کے ذریعہ سے سیچے اور جھوٹے میں تمیز کی جاسکتی ہے۔

۲۔ صحیح احادیث میں کوئی ایک بھی الی حدیث نہیں ملتی جس سے معلوم ہوتا ہو کہ مہدی علیہ ایک مہدویت مہدی ہونے کا دعوی کریں گے اور اپنی مہدویت پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے، لہذا جو شخص اپنی مہدویت کا دعوی کرے اس کا دعوی ہی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔

سل کوئی ایک بھی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ مہدی عَلیِّلاً اپنالقب مہدی رکھیں گے اور انھیں اس لقب سے یکارا جائے گا۔ بہت ممکن ہے کہ مہدی سے لغوی معنی مراد ہو یعنی وہ ایک نیک وصالح اور ہدایت یافتہ شخص ہوں گے۔

ہم۔ کسی ایک بھی صحیح اور ثابت حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایک متعین شخص کے مہدی ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسا کہ متعین انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسا کہ متعین انبیاء کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس مسئلہ کو مجدد والی حدیث کی مثال سے سمجھا جاسکتا ہے، صحیح حدیث کے مطابق «ہر سوسال کے سرے پر ایک مجدد کا ظہور ہوگا جو دین کی تجدید فرمائے گا»، کوئی عالم یہ بات نہیں کہتا کہ فلال متعین شخص کے مجدد ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی معاملہ مہدی کا بھی ہوسکتا ہے کہ ایک شخص کے مہدی ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے لیکن وہ متعین طور پر کون ہے ؟اس کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

#### دعويداران مهدويت

مہدی علیہ السلام سے متعلق مذکورہ عقیدہ کا ناروااستعال کر کے بہت سے مہدویت کے دعویدار پیداہوئے، ہرایک کے اپنے اپنے مقاصد تھے۔ کوئی اس دعویٰ سے مسلمانوں کے دین ودنیا کی تباہی کاخواہش مند تھا، کوئی دنیا کا حریص اور سلطنت وباد شاہت کا طلبگار تھا، کوئی این کم عقلی کی بناپر شیطانی چالوں کا شکار ہوگیا،

کوئی اپنی عبادت اور زہد و تقوی کے فریب میں مبتلا ہو کر مہدویت کادعوی کر بیشا،
کسی نے خود تو دعوی نہ کیالیکن اس کے چاہنے والوں نے اس سے متعلق ایسادعوی
کر دیا۔ بہر کیف مہدویت کا دعوی کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، چند
دعوید اروں کے بارے میں مختصر معلومات پیش خدمت ہیں۔

کالی رضی اللہ عنہ کے فرزندار جمند محمد جواپنی ماں کی جانب نسبت کی وجہ سے محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں ان کو شیعہ حضرات نے مہدی کا لقب دے رکھا تھا، اگر چہ انھوں نے خود مجھی ایسا دعوی نہیں کیا۔ (سیر اعلام النبلاء ملے 111/4)

ک مغرب اقصی جو آج مراکش کے نام سے جاناجاتا ہے اس کے مقام تامنا میں صالح بن طریف نامی شخص نے مہدویت کا دعوی کیا، امام ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔اس نے بعد میں دعوی نبوت بھی کیا۔

جعفر صادق کے بیٹے محمد نے سنہ ۲۰۰ ھ میں اپنے مہدی ہونے کا دعوی کیا۔

﴿ مُحَمَّد بن عبدالله الحسني جو نفس زكيه كے لقب سے مشہور ہيں،ان كے بارے ميں بھى مہدويت كادعوى كيا گيا،انھوں نے بادشاہ وقت أبو جعفر منصور سے

علم بغاوت بلند کی اور قتل کر دیئے گئے۔

5 جعفر صادق کے بارے میں بھی مہدی ہونے کادعوی کیا گیا۔

ﷺ جعفر صادق کے بیٹے موسی کے بارے میں بھی مہدی ہونے کا دعوی کیا گیا،اوران کے نام سے موسویہ فرقہ بھی بنا۔

جعفر صادق کے دوسرے بیٹے محمد نے بھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔

عبد الله بن معاویة بن عبدالله بن جعفر بن أبی طالب الهاشی القرشی کے بارے میں بھی مہدی ہونے کا دعوی کیا گیا۔

9 جعفر صادق کے تیسرے بیٹے اساعیل کے بارے میں تو نہیں لیکن ان کے صاحبز ادے محمد بن اساعیل کے بارے میں مہدی ہونے کادعوی کیا گیا۔

© اُبوجعفر عبداللہ منصور کے بیٹے محمد مہدی نے بھی اپنے مہدی ہونے کادعوی کیا۔

الکاظم کے بارے میں اثناعشری شیعوں نے مہدی ہونے کادعوی کیاہے۔

🛈 أبو عبد الله محمد بن عبدالله بن تومرت البربري

المصمودي نے بھی اپنے مہدی ہونے کادعوی کیا،اس کی وفات 524ھ میں ہوئی ہے۔ مغرب میں اس نے اپنی حکومت بنائی اور سخت قتل وخوں ریزی کا بازار گرم کیا۔

(وفات 309ھ) نے بھی اپنے مہدی مصور حلاج (وفات 309ھ) نے بھی اپنے مہدی ہونے کا دعوی کیا، اناالحق کا نعرہ مونے کا دعوی کیا، اناالحق کا نعرہ لگایا،اس لئے اس کے کفر والحاد کی بناپراسے قتل کر دیا گیا۔

(وفات 322ھ) نے بھی اپنے مہدی ہونے مہدی ہونے کادعوی کیا تھا۔ یہ فاطمیوں ہونے کادعوی کیا تھا۔ یہ فالی قسم کاشیعہ تھا، یہ فاطمی حکومت کا بانی ہے۔ فاطمیوں نے مصر پر دوسوسال سے زیادہ حکومت کی ہے، ان کا کفر والحاد مشہور ومعروف ہے۔ سلطان صلاح الدین الوبی کے ہاتھوں 568ھ میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔

ق معز بن منصور جو عبیداللہ العبیدی کا بوتا تھا، اس نے بھی اپنی مہدویت کادعوی کیا۔ یہ 365ھ میں ہلاک ہوا۔

16 حسین بن زکرویہ بن مہرویہ قرمطی نے بھی مہدویت کا دعوی

کیا۔

🗇 بلیانام کے ایک شخص نے بصرہ میں 482ھ میں مہدی ہونے کا دعوی کیا۔اسے بھانسی کی سزادی گئی۔

(18) اُحمد بن عبد الله بن هاشم اُبو العباس جوملتم كے لقب سے تاريخ ميں معروف ہے،اس نے بھی مہدی ہونے کا دعوی كيا۔

9 محمد بن حسن نام کے ایک شخص نے 717 ھے میں مہدی ہونے کا دعوی کیا۔ یہ نصیر میہ فرقہ سے تھا،اس نے خوب فساد مچایااور قتل وغارت گری کی۔ وعوی کیا۔ یہ نصیر میہ فرقہ سے تھا،اس نے خوب فساد مچایااور قتل وغارت گری کی۔ شمہد ویت کے دعویداروں میں ایک نام محمد بن یوسف جو نپوری کا

بھی آتا ہے۔ انھوں نے 905ھ میں اپنے مہدی ہونے کادعوی کیا اور 910ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

ان کی تردید میں علاء نے بہت سی کتابیں کھیں، ان کتابوں میں سے ایک مفید ترین کتاب کا نام (الهدیة المهدویة) ہے جو شخ محمد زمان بن محمد اکبر شاہجہان پوری کی تصنیف ہے۔ علامہ صدیق حسن خان قنوجی نے اس کتاب کی تعریف کی ہے۔

الله صوفی نے بھی مہدی مہدی ہونے کادعوی کیا۔اس کی وفات 1885ء میں ہوئی۔

② بہائی فرقہ کے بانی علی محمد رضاشیر ازی نے بھی دعویٰ نبوت سے

پہلے مہدویت کا دعوی کیا تھا۔ اسے 1265 ھ میں مرتد ہونے کے جرم میں سزائے موت دی گئی۔

3 غلام احمد قادیانی نے بھی دعوی نبوت سے پہلے مہدویت کادعوی کیا

تفابه

🕰 محمر بن عبدالله قحطانی سعودی نے بھی 1400ھ مطابق 1980ء

میں اپنی مہدویت کادعوی کیااور مسجد حرام کے اندرایک زبردست فتنہ کھڑا کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بیہ فتنہ بھی چند ہی دنوں میں ختم ہو گیا۔

(25) کویت کے ایک شخص حسین بن موسی بن حسین اللحیدی نے بھی

1422ھ میں مہدویت کادعوی کیا۔

امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور امام ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں اور امام ابن تیمیہ نے اپنی کئی کتابوں میں نیز دیگر مور خین نے بھی بہت سے مدعیان مہدویت کاذکر کیاہے۔